

معالم التنزيل (تفسير البغوي)

يرتوانثي



تعليق إضايرا بك نظر

معلیق نگار کے اصلی ایم رضا رضا ہے ایک صفرانی ایم رضا رضا رضا ہے اور کا ایک صفرانی ایم رضا رضا ہے اور کا ایک کا ایک



نظر<u>ئات</u> مخررضا إلحن مت دي علا مخصب این هزاوی جامدنیفامیهضویدلاهور



Ph: 042 7249 515

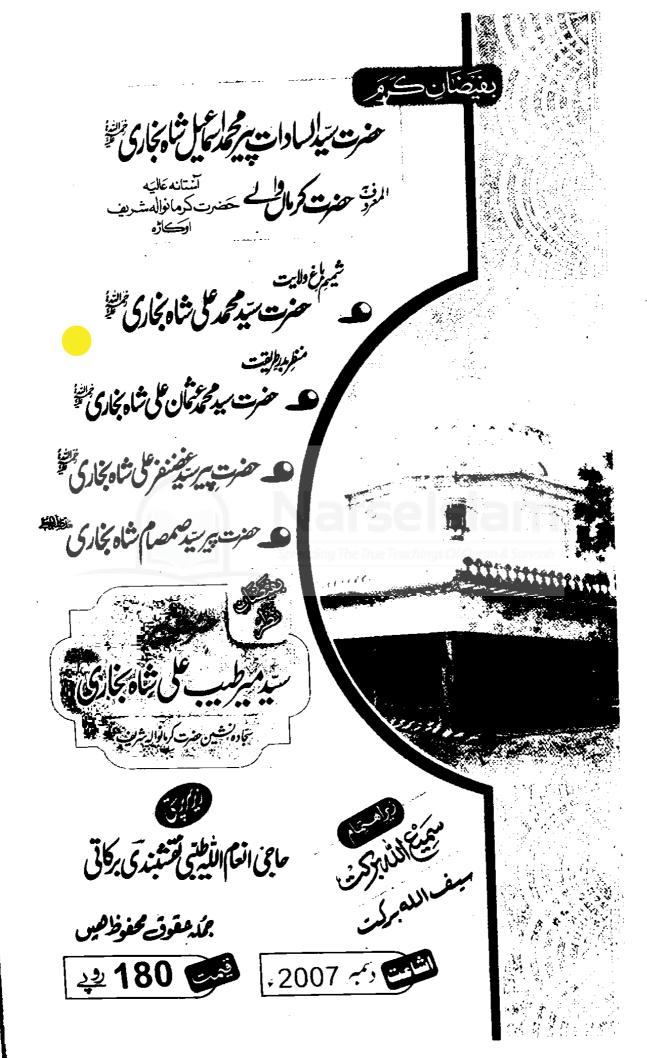

آیتِ مذکورہ بالا کے تحت علامہ بغوی عضیہ فرماتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ جب آیت کے شروع میں تو بہ کا ذکر ہے تو دوبارہ تو بہ کا بیان کیوں لایا گیا؟ جواب میں کہا جائے گا کہوہ گناہ کے ذکر سے پہلے کی بات ہے اور وہ محض اللہ تعالی کافضل ہے۔ اب جب گناہ کا ذکر کیا تو دوبارہ تو بہ کا بیان ہوا اور اس سے مراد قبولیت ہے۔ علامہ بغوی عضیہ خضا کا ذکر کیا تو دوبارہ تو بہ کا بیان ہوا اور اس سے مراد قبولیت ہے۔ علامہ بغوی عضیہ حضرت ابن عباس شائے کیا گا کہ اللہ تعالی جس کی تو بہ قبول فرمائے ، اسے بھی بھی عذا سنہیں دے گا۔

اعلیٰ حضرت عن میستیم معنی الله تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقو ف ہے اور اس پر کو کی چیز واجب نہیں۔ پیچولیت بھی محض الله تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقو ف ہے اور اس پر کو کی چیز واجب نہیں۔

9- بغوى عث

مشرکین کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا یَتَبِعُ اکْتُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ہِ '' ''ان میں سے اکثر گمان کی بیروی کرتے ہیں''۔

علامہ بغوی عبید فرماتے ہیں: اکثر سے مرادتمام مشرکین ہیں لیعنی وہ سب کے سب ولیت بھیں ہیں۔ وہ سب کے سب دولتِ یقین سے عاری ہیں اوران کے عقا کدمخض ظن وتخیین برمبنی ہیں۔

اعلى حضرت ومثالثة

بلاشبدان میں ایسے لوگ بھی ہیں جوظن وہ ہم اوراد نیٰ شبہ کے بیچھے بھی نہیں چلتے بلکہ وہ حق کو یقنینا پہچانتے ہیں اور محض تکبر وعناد کی بناپر اپنے نفس کے پیر و کا رہنے ہوئے ہیں (لہذا اکثر سے کل مراد لیناضیح نہ ہوا)۔

10-بغوی عن میاندیم سیدنا حضرت پوسف عَلِیْتَا ایم کے واقعہ کے ضمن میں ارشادِ خداوندی ہے:

۲- يولس:۳۷

وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَّاى بُرْهَانَ رَبِّه ـ

''اور بیشک عورت نے اس کاارادہ کیااوروہ بھی اس کاارادہ کرتاا گراپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا'' ی<sup>ع</sup>

هَوَّ بِهِ سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت بوسف علائل نے بھی ارادہ گناہ فر مایا؟ اس بارے میں علامہ بغوی برائل نے بحث فر ماتے ہوئے قیدل کے ساتھ ایک قول نقل فر مایا: حضرت زیخا نے ارادہ کیا کہ حضرت یوسف علائل اس سے ہم بستر ہوں اور حضرت یوسف علائل اس سے ہم بستر ہوں اور حضرت یوسف علائل کے ساتھ کے حضرت زیخا کے ذوجہ ہونے کی تمنا کی۔

علامہ بغوی میں یہ یہ تول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ اور اس قسم کے دوسرے اقوال ناپسندیدہ ہیں جو دین اور علم کے مراکز اور منابع تھے۔

# اعلیٰ حضرت عیث یہ

اس مسئلہ کے بارے میں حضرتِ علامہ امام قاضی عیاض برخاللہ کی تصدیفِ لطیف ''شفاء شریف''میں کافی وشافی بیان ہے لہٰڈااس کا مطالعہ ازبس لازمی ہے۔

#### فانده: علامة قاضى عياض مِنالله فرمات مين:

و اما قول الله تعالى فيه وَلَقَدُ هَمّت بِهِ وَهَمّ بِهَا لُولًا أَنْ رَّاى بُرُهَانَ رَبّ فعلى مذهب كثير من الفقهاء و المحدثين ان هم النفس لا يؤاخذ به و ليست سينة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه اذا هم عبدى لسينة فلم يعملها كتبت به حسنة فلا معصية في همه اذا و اما على مذهب المحققين من الفقهاء و المتكلمين فان الهم اذا وطنت عليه النفس من همومها و عليه النفس من همومها و خواطرها فهو المعفو عنه و هذا هو الحق فيكون ان شاء الله هم خواطرها فهو المعفو عنه و هذا هو الحق فيكون ان شاء الله هم

ا- يوشف:٢٢٧

r- كنزالا يمان في ترجمة القرآن

يوسف من هذا و يكون توله وما أبرى نفسى الاية اى ما ابرنها من هذا الهم او يكون ذلك منه على طريق التواضع و الاعتراف بمخالفة النفس لما ذكى قبل و برى فكيف و قد حكى ابو حاتم عن ابى عبيدة ان يوسف لم يهم و ان الكلام فيه تقديم و تأخير اى وكقر همت به و كولا أن راى برهان ربه لهم بها و قد قال الله تبارك و تعالى عن المراة وكقر راودته عن نفسه فاستعصم و قال تعالى كذالك لينصرف عنه السوء والفحشاء و قال تعالى وغلقت الربواب لله وقالت الله وقال معاذ الله إله وقال معان الله وقال معان الله وقال معان الله وقال معان الله و قبل الملك و قبل هم بها اى بزجرها و وعظها و قبل هم بها اى غمها امتناعه عنها و قبل هم بها اى بزجرها و وعظها و قبل هم بها اى غمها امتناعه عنها و قبل هم بها دفعها و قبل هم بها اى غمها امتناعه عنها و قبل هم بها نظر اليها و قبل هم بها و قبل هم بها وقبل هم بها اى غمها امتناعه عنها و قبل هم بها نظر اليها و قبل هم بها وقبل هم بها وقبل هم بها نظر اليها و قبل هم بها وقبل هم بها نفر الها و قبل هم بها نفر الها و قبل هم بها دفعها و قبل هم بها نفر الها و قبل هم بها دفعها و قبل هم بها نفر الها و قبل هم بها دفعها و قبل هم بها نفر الها و قبل هم بها دفعها و قبل هم بها نفر الها و قبل هم بها به الها و قبل هم بها به الها و قبل هم بها الها و الها و الها و الها و الها و الها و اله

''الله تعالیٰ کے ارشاد وکقت میت به و هم بینا کو کا اُن رای بوهان دید کی بارے میں کی فقہاء ومحد ثین کا ند بہت کہ درادہ نفس پر مواخذہ نہیں اور نہ بید گان ہو ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کر کے اور نہ بیدگناہ ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کر کے لیکن اس کوعلی جامد نہ بہنا کے تو اس کیلئے نیکی کھی جاتی ہے لہذا ارادہ کے میں گناہ نہیں۔ محققین، فقہاء اور متکلمین کے مسلک کے مطابق ارادہ کے میا بین ارادہ کے میا بین اور تعلق خاطر کے بغیر ساتھ جب نفس کی آمادگی ہوتو گناہ ہے لیکن آمادگی اور تعلق خاطر کے بغیر معاف ہے۔ یہی حق ہوتو گناہ ہے لیکن آمادگی اور اور جھی ای نوعیت کا تھا اور آپ کا قول و مکا آبیر ٹی نفسٹی یا تو ارادہ سے عدم براء ت ہے یا تو اضع اور یا نفس نے سابقہ پاکیز گی اور براء ت کی جونی الفت کی ،اس کا اعتراف ہے۔ کوسف علیاتیا کے بارے میں گناہ کا تصور کی طرح کیا جا سکتا ہے جبکہ ابوحاتم یوسف علیاتیا کے بارے میں گناہ کا تصور کی طرح کیا جا سکتا ہے جبکہ ابوحاتم نے ابوع بیدہ سے دوایت کی کہ یوسف علیاتیا نے ارادہ نہیں فرمایا اور کلام نے ابوع بیں تقدیم و تا خیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے رب کی

رہان ندد کیمے تو ارادہ فرماتے، نیز قرآن پاک کی آیات میں حضرت زلیخا کا قول (خدکور) ہے کہ میں نے ان کا دل بھانا چاہا لیکن انہوں نے اپ آپ کو بھیر دیں بھالیا، نیز فرمایا: ای طرح ہوتا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں اور القد تعالیٰ نے فرمایا: حضرت زلیخا نے دروازے بند کر دیے اور کہا آؤ! مہیں ہے کہ تی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ! بیشک میر رے رب نے مہیں ہے کہ تی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ! بیشک میر رے رب نے محصا چھا ٹھکانا نہ دیا۔ کہا گیا ہے کہ رب سے مرادیا اللہ تعالیٰ ہے یا بادشاہ کو جھڑکا اور شیحت فرمائی'۔ ایک قول کے مطابق اس کا مطلب سے ہے کہ کو جھڑکا اور نصیحت فرمائی'۔ ایک قول کے مطابق اس کا مطلب سے ہے کہ یوسف علیائی نے اپ کواس سے روک کراس کو مغموم کر دیا۔ ایک قول سے کہاں کی طرف نظر کی ، علاوہ اس کے اس کو مارنا اور دور کرنا بھی مرادلیا گیا ہے۔ کہا ہی ہم سے سب کھی نبوت (کے حصول) سے پہلے ہے'۔

(الثفاء يعريف حقوق المصطفى ٢/٢٨ او١٢٥)

## 11-بغوی عمث یہ

علامہ بغوی مینید نے بعض لوگوں کا قول نقل کیا کہ جو کچھ حضرت یوسف علیائی سے سرز دہوا، گنا وصغیرہ ہے اور انبیاء کرام مینیل سے صغائر کا صدور جائز ہے۔

## اعلى حضرت ومشاللة

یہ بات (یعنی گناہ صغیرہ کی انبیاءِ کرام کی طرف نسبت) اسی وفت سیجے ہے جب کہ مخض صغیرہ کا قرب مراد ہو،ار تکاب نہیں۔

فاندہ: انبیائے کرام نیبی سے گناہ صغیرہ کے سرز دہونے کے بارے میں جولوگ جواز کے قائل ہیں،ان کی تر دید میں قاضی عیاض مالکی ترشانیہ فصل فی الرد علی من اجاز علیهم الصغاند کے تحت لکھتے ہیں:

اعلم ان المجوزين للصغائر على الانبياء من الفقهاء و المحدثين و

من شايعهم على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن و الحديث ان التزموا ظواهرها افضت بهم الى تجويز الكبائر و خرق الاجماع و ما لا يقول به مسلم فكيف و كل ما احتجوا به مها اختلف المفسرون في معناه و تقابلت الاحتمالات في مقتضاه و جاءت اتاويل فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك فاذا لم يكن مذهبهم اجماعا و كان الخلاف فيما احتجوبه قديما وقامت الدلالة على خطأ قولهم و صحة غيره وجب تركه و المصير الى ماصح الخر

"جن فقہاء ومحد ثین نے انبیاءِ کرام پیٹا ہے گناہ صغیرہ جائز قرار دیا ہے اور جن مشکمین نے ان کی آواز پر لبیک کہی ،انہوں نے قرآن پاک کی گئی آیات اور بہت ی احادیث کے ظاہر کو دلیل بنایا، لیکن ظاہر کو دلیل بنانے سے کبائر کا جواز اور اجماع کا خلاف لازم آتا ہے اور اس (کبائر) کا کوئی مسلمان بھی قائل نہیں، مزید برآل صغائر کے جواز کا قول کی طرح کیا جا سکتا ہے کیونکہ جن آیات کو دلیل بنایا گیا ہے ،ان کے معانی میں مفسرین کا اختلاف ہو اور اس کے مقابل ہیں، نیز اسلاف کے اقوال بھی ان دلائل کے خلاف ہیں، نیس ان (مجوزین) کا غد ہب اجماع بھی نہیں اور ان دلائل کے خلاف ہیں، نیس ان (مجوزین) کا غد ہب اجماع بھی نہیں اور ان آئیات متعد کہ کے معانی میں زمانہ قدیم سے اختلاف بھی چلا آرہا ہے، ان آئیات متعد کہ کے معانی میں زمانہ قدیم سے اختلاف بھی چلا آرہا ہے، ان آئیات کے غلام و نے اور اس کے غیر کی صحت پر دلیل قائم ہے تو اس کا ترک اور صحح قول کی طرف رجوع واجب ہے "۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفىٰ ١٥٥/٥٥ و١٥٦)

<u>12-بغوى عث ليد</u>

آیتِ کریمہ وکقُد همتُ به و هم بهائے تحت امام بغوی میسلانے نے صیغه مجبول (رُوی) کے ساتھ ایک روایت نقل فرمائی کہ جب حضرتِ یوسف علیائل قید خانے سے باہر تشریف لا کربادشاہ کے پاس پہنچ اور زلیخا نے اپنے جرم کا اقرار کرلیا تو حضرت یوسف علیائیں نے فر مایا: یہ بات ( یعنی قید خانہ ہے باہر آنے کیلئے یہ استفسار کیا کہ اب ان عورتوں کا کیا خیال ہے؟ ) اس لئے کہی تا کہ بادشاہ کو بیتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجود گی میں ارتکاب خیانت نہیں کیا۔ اس بات پر حضرت جریل امین علیائیں نے عرض کیا: اے میں ارتکاب خیانت نہیں کیا۔ اس بات پر حضرت جریل امین علیائیں نے عرض کیا: اے یوسف! کیا اس وقت بھی نہیں جب آپ نے قصد فر مایا؟ آپ نے فر مایا: میں اپنے نفس کو سے نہیں بتا تا۔

# اعلیٰ حضرت ومثاللہ ۔

یہ اصل تول کے مطابق ہے کہ حضرتِ یوسف عَلِاِئلِم نے حضرتِ زلیخا کا قصد فر مایا حالا نکہ سیجے بات اس کے خلاف ہے (یعنی آپ نے قصد نہیں فر مایا تھا) اور شفاء شریف میں اس مسئلہ کی تحقیق ملا حظہ کی جائے ۔!

#### 13- بغوى عين

ا مام بغوی بُرِهُ الله نے حضرت بوسف علائی کے واقعہ کے شمن میں حضرت حسن بھری میں میں حضرت بسی میں میں حضرت بھری بر میں اللہ تعالی نے انبیاء بیتا ہے گنا ہوں کا ذکر عار دلانے بھتا ہے گئا ہوں کا ذکر عار دلانے کہائے نہیں بلکہ اپنے انعامات کے اظہار کیلئے فرمایا نیزیہ بتانے کیلئے کہوئی شخص اللہ تعالی کی رحمت سے مالوں نہ ہو۔

# اعلى حضرت ومثاللة

ذنوبِ انبیاءے مرادصورتِ گناہ ہے ورنہ هیقة گناہ سے انبیاءِ کرام میکی نہایت دور اورمنز ہ دمبراہیں۔ ع

ا۔ یہ بحث اِی کماب کے گزشتہ صفحات پر گزرچک ہے لہٰ ذاا سے دہاں پر دیکھاجائے۔ ۱۴ ہزاروی ۲- "حسنات الاہولو سیآت المقربین" کے تحت انبیاءِ کرام نظام سے معمولی کی لغزش کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے در ندان سے گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ۱۲ ہزاروی۔

## 14- بغوى عبياية

وَلَقَالُ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهِا كَتَحْت علامه بغوى مِنْ اللهِ فَا يَعْضُ مُحْقَقِينَ كَا تُولُ نَقَلَ فرمايا كهاراده كي دونتمين مِن:

ا- ارادهٔ ثابته یعنی جس میں عزم ، رضاوغیرہ پائے جائیں اور اس پرمواخذہ ہے۔

۲- اختیار وعزم کے بغیر محص نفس کی خواہش اور اس پر مواخذہ ہیں جب تک کیمل نہ ہویا زبان پر نہ آئے۔

اسی شمن میں علامہ بغوی عملیہ نے ایک روایت نقل فر مائی جوحضرتِ ابو ہریرہ و اللّٰیٰؤُ سے مروی ہے کہ رسولِ اکرم مُلْاثِیْرِ منے فر مایا:

قال الله عزّوجل اذا تحدث عبدى بان يعمل حسنة فأنا اكتبها له حسنة مألم يعملها فأذا عملها فأنا اكتبها له بعشر امثالها وأذا تحدّث بأن يعمل سيّئة فأنا اغفرها له مالم يعملها فأذا عملها فأنا اكتبها له بمثلها سيّئة.

"الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرابندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اگر ممل نہ کرے، ایک نیکی کا ثواب لکھتا ہوں اور اگر اے مملی جامہ پہنائے تو دس نیکیوں کا ثواب اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو جب تک عمل نہ کرے، معاف ہے۔ عمل کی صورت میں ای کی مثل گناہ لکھاجا تا ہے (یعنی ایک گناہ)"۔

# اعلى حضرت وعشالله

وَ هَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَّاى بُوهَانَ رَبِّهِ الدية مِن يوسف عَلِيْلَا كَاراد كَ بارك مِن مِنقول جَمَّداً تُوال مِن سے مِيْوَل جَهَا يَت عمده ہے۔

#### 15-بغوى عيث

فَأَنْسَهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ اللّه كَتَفْير مِن المامِ بِغُوى مِنْدَ فَ فَأَنْسَهُ كَافُمِير منصوب مصل غائب كم رجع كي بارے ميں دوقول قل كے: ايك صيغة مجهول "قيل" کے ساتھ کہ اس سے مراد ساتی ہے جس کو شیطان نے باد شاہ کے سامنے یوسف علیائیں کا ذکر کر نے سے باز رکھا اور ایک قول حضرتِ ابنِ عباس زائی کی طرف منسوب ہے جس کا مفہوم ہے ہے کہ شیطان نے حضرتِ یوسف علیائیں سے ان کے رب کا ذکر بھلا دیا تھی کہ آپ اس کے غیر سے خوش کے طالب ہوئے اور یہی اکثر کا قول ہے۔

# اعلى حضرت ومشالله

امام احمد رضا بریلوی مجینید اس قول کوار شادِ خداوندی سے متصادم قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کے مسلماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کاار شادموجود ہے:
اِنَّ عِبَادِی کَیْسَ لَکَ عَلَیْهِم سُلْطَانُ ۔ ا

''اے شیطان!میرے(خاص) بندوں پرتو مسلطنہیں ہوسکتا''۔

تواگرانبیاء کرام بین پرشیطان کا تسلط تسلیم کیا جائے کہ انہیں اس نے اپ رب اور مالک کے ذکر سے عافل کر دیا تو پھر عام نیکو کارلوگ کس زُمرے میں شار ہوں گے؟ اس تاویل کے مطابق ان اکثر (جن کا قول ذکر کیا گیا ہے) پرشیطان کے تسلط سے حضرت بوسف علیائی پراس کا تسلط زیادہ آسان ہے۔ولا حول و لا قوۃ الاباللہ العلی العظیم۔ ع

## 16- بغوى عثلية

جب حضرت بوسف علیائل نے اپنے سکے بھائی بنیا مین کواپنے پاس رکھنا چاہاتو اس کیلئے ایک حیلہ کیا گیا ، پھر آ واز دی گئی اے کیلئے ایک حیلہ کیا گیا ، پھر آ واز دی گئی اے قافلہ والو! مشہر جاؤ ، تم نے چوری کی ہے ، قر آ نِ پاک میں انتگر کی گئی کے الفاظ آ کے بیں ۔ چونکہ یہ قول سے خبیں تھا کیونکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی ۔ اس کے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا قائل کون تھا ؟

ا- تجر:۲۳

۲- اعلیٰ حضرت برین کے کلام کے آخری حصے کا مطلب سے کہ حضرت یوسف علیائی پر شیطان کے تسلط کے تاکل کے تسلط کے تاکل دراصل خود شیطان کے دھوکے میں آئے اوران کے بارے میں شیطان کے تسلط کا قول زیادہ آسمان ہے بہ نسبت اس کے کہ حضرت یوسف علیائی کے بارے میں بی قول کیا جائے۔ ۱۲ ہزار دی

علامہ بغوی عملیہ فرماتے ہیں کہ بعض کے نزدیک بدبات حضرتِ یوسف عَلاِئِم کے کرزدیک بدبات حضرتِ یوسف عَلاِئِم کے کارندوں نے آپ کے حکم کے بغیر کہی <mark>اور بعض کا قول بیہ ہ</mark>ے کہ خود حضرتِ یوسف عَلاِئم ہے فرمایا اور بیآ یہ کی لغزش تھی (معاذ اللہ)۔

# اعلى حضرت وعشالله

اں قول کا قائل جھوٹا ہے کیونکہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ، پھرامام بغوی میں نیاز سے بلاتر دیدیہ قول نقل کیا حالانکہ اِس متم کا قول محض رد کیلئے نقل کرنا چاہئے ، انبیاءِ کرام میں ایسی جرات تعجب خیر ہے۔

## 17-بغوى عبي

حضرتِ یوسف عَداِئلِا کے بھائی جب غلہ کے حصول کیلئے آپ کے ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا: ہمیں پوراغلہ عطافر مائیں اور مزید کچھ بطورِ صدقہ (عطیہ) دیں۔قرآنِ یاک میں یوں ہے: وَتَصَدَّقَ عَلَیْنَا الخ۔

امامِ بغوی مُرِاللهِ نَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واقعه نقل فرمایا جس کے مطابق حضرتِ من مُلِی مُلِی عَلَی تو آپ نے فرمایا: مطابق حضرتِ من رہائی نئے نے کمی خص کو یہ کہتے منا کہ الله هو تصدّق علی تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالی صدقہ نہیں دیتا کیونکہ صدفہ دینے والے کی نیت طلب تو اب ہوتی ہے جبکہ یہ بات اللہ تعالی کی ثنان کے لاکت نہیں۔

# اعلى حضرت ومثاللة

امام احمد رضا بریلوی تونیل حضرت حسن طالتی کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے موقف پر حدیث پاک ہے دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُلَّالِیْم نے اپنے صحابہ کرام دُی اُلَّیْم ہے فرمایا:

"نماز میں قصراللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے،اسے قبول کرو" یا

۱- معیم مسلم شریف کتاب الصلوٰ قا/۲۳۱ پر بھی اِس طرح کی ایک حدیث موجود ہے۔۱ ہزار دی

#### 18-بغوى غيب

# اعلى حضرت جمة الله

امام بغوی مجینیہ کے نزویک چونکہ یعقلون یا کے ساتھ ہے اس لئے فیوْمنون فرمایا گیا، کیکن ہمارے نزویک افلا تعقلون تا کے ساتھ قراءت ہے لہذافتوْمنون ہوگا۔ ا

### 19- بغوى عيث ليد

آیت کریمہ حَتّی إذا استینسَ الرّسُلُ و ظُنُوا آنهم قَدْ کُذِبُوا کَافیریمں رسلِ
کرام کی مایوی کے بارے میں علاَ مہ بغوی بُرائیڈ نے چند قول نقل فرمائے ۔ بعض نے کہا کہ
انبیاءِ کرام پینے ایمان لانے کے بارے میں اپنی قوم سے مایوں ہوگئے ، بعض کے نزویک
انبیاءِ کرام پینے اس بات سے مایوں ہوئے کہ ان کی قوم سے جھٹلانے والے بھی تقدیق
انبیاءِ کرام پینے اور جوایمان لائے ، وہ بھی جھوٹے ہیں اور شدتِ محنت اور تاخیر مدد کی وجہ
سیس کریں گے اور جوایمان لائے ، وہ بھی جھوٹے ہیں اور شدتِ محنت اور تاخیر مدد کی وجہ
سے وہ مرمد ہوگئے کی نے کہا کہ انبیاءِ کرام پینے قوم کے ایمان سے مایوں ہوئے اور قوم
نے بہذیال کیا کہ رسولوں نے ان سے (معاذ اللہ) جھوٹ کہا ہے۔

ایک قول حضرتِ ابنِ عباس ڈاٹٹٹنا کی طرف منسوب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاءِکرام پیٹٹن سے اللہ تعالیٰ نے مد د کا جو دعدہ کیا، وہ پورانہیں کیا گیا اس لئے ان کے دل کمزور ہو گئے اور وہ مایوس ہو گئے اور بیر تقاضائے بشریت ہے۔

# اعلیٰ حضرت جمۃ اللہ

امام احمد رضا بریلوی میشد اس روایت کوغلط قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت

ا - پیشِ نظرنسخه میں افلا تعقلون ہے، غالبًا اعلیٰ حضرت بھیاتیا کے نسخہ میں یعقلون اور فیوَ منون ہوگا ، اس لئے آپ نے بیقول ارشاد فر مایا یا اہر اروی